

Com Established تمنين المال الالمالية المالية A CONTRACTOR OF THE REAL PROPERTY. CHERTEL ACTIONS

### جمله حقوق محفوظ بي

نام كتاب : كن كا زبان

مصنف : علامه مفتى فيض احمد اوليي

بالبتام : محد شاه خاری رست

اشاعت اول : ذيقعد ١٩١٩م مارج ١٩٩٩ء

اشاعت دوم : رجب المرجب ١٣٢٠ه اكور 1999ء

كميوزنگ : اطائلش كمپوزنگ، نون : 2638105

قري : روي

ملنے کا پینہ

ا مئتبة المدینه ، شهید معجد ، کھار ادر کراپی -۲ فیاء الدین پبلشر ز ، شهید معجد ، کھار ادر کراپی -۳ مکتبه رضویه گاڑی احاطه ، آرام باغ ، کراپی -۴ مکتبه غوثیه ، سبزی منڈی نمبر ا، کراپی -۵ مکتبه الصریٰ، چھوٹی گئی حیدر آباد ، کراپی -۲ مکتبه قاسمیه بر کاشیه ، ہوم اسٹیڈ مجروڈ ، حیدر آباد ، سندھ -ک مکتبه اویسیدر ضویه ، سیر انی روڈ ، بہاولپور -۸ - قادری کتب خانه ، ۹۰ سیٹھی پلازه چوک علامه اقبال سیا لکوٹ نے ۹ مکتبه ضیائیه یوم بازار ، راولپنٹری -

## فهرست ومضامين

| سنج نمبر | مضايين              | برغاد | نبر ا | مضامين                    | نمبر شار |
|----------|---------------------|-------|-------|---------------------------|----------|
| 09       | اصحاب التحوين       | 10    | 0     | آغاز ا                    | 1        |
|          | ى كرامات            |       |       |                           |          |
| 11       | سيدناجنيدبغدادي     | 11    | 01    | مقدمه                     | 2        |
|          | ر ضى الله عنه       |       |       |                           |          |
| 12       | تدبير تونقدير       | 12    | 02    | كن فكان غوث               | 3        |
|          | اور                 |       |       | اعظم کی زبان              |          |
| 12       | احياءالموتى         | 13    | 02    |                           | 4        |
|          |                     |       |       | اولياءكرام                |          |
| 17       | 2 Socias            | 14    | 03    | عديث ابدال (اولياء)       | 5        |
|          | کے متعددواقعات      |       |       |                           |          |
| 19       | ويوبيدى فرقته كاحال | 15    | 03    | کن مکن حاصل               | 6        |
| 20       | شفادينا             | 16    | 04    | کن کے مطابق اظہار کر امات | 7        |
| 23       | سوالات وجوابات      | 17    | 08    | التبيين الصحاب التحوين    | 8        |
|          |                     |       | 09    | حواله جات اصحاب تكوين     | 9        |
|          |                     |       |       |                           |          |
|          |                     |       |       |                           |          |
|          |                     |       |       |                           |          |
|          |                     |       |       |                           |          |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمد ونصلي و نسلم على رسول الكريم الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اولياء امته و علماء ملته اجمعين.

امابعد! فقیرنے کن کی تنجی رسالہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے متعلق کن کی تنجی کا جوت پیش کیااس رسالہ میں اولیاء اللہ کے لئے اثبات ہے۔ اس کانام رکھا''کن کی زبان'' وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علیہ و آله وسلم.

مقد مه بنی الله (صلی الله علیه وآله وسلم) اور ولی الله کن کی زبان بین اس کے اکثر ول ول کن دیکن کی گرفتی الله کانی "رساله علیه وآله وسلم اسلام ساله کے مطابق عرض ہے کہ دول الله کن کی زبان "اس لئے ہے کہ حدیث قدی خاری مسلم و مشکوۃ عیں ہے کہ ولسانه الذی الله کن کی زبان "اس لئے ہے کہ حدیث قدی خاری مسلم و مشکوۃ عیں ہے کہ ولسانه الذی تیکلہ به یعنی "مدہ مقرب کی زبان پر حق ہو لتا ہے اور لبان حق" سر اسر کن ہی کن ہے۔ ای لئے ماننا پڑے گاکہ زبان اس کی (ولی الله کی فرمان اس (الله تعالی ) کاای لئے یہ عقیدہ عین اسلام ہے جواہے شرک یا کفر کہتا ہے وہ یا گل ہے بعد یا گلوں کابا ہے ہے۔ یہ قاعدہ سیجھنے کے بعد اب امام احمد رصا مجد ودوران قد س سرہ کاشعر پڑھئے۔

احد ہے احمہ اور احمہ ہے تھے۔
کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث
خلاصہ ۔ اللہ تغالیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کواے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کن کے اختیارات حاصل ہیں اب اس حاصل کردہ اختیارہ ہے ہر طرح کے تصرف قرماتے ہیں۔

مثر آ ۔ اہلسنت کے نزدیک نضر فات انبیاء واولیاء حق ہیں کیونکہ یہ بھی معجزات و کرامات ہیں اور یہ بھی کن کاایک مقام ہے اور وہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اس سے اس سے میٹامر تبہ غوبشت ہے جس نے حضور سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غوث (فریاد کو پیچنے والا) تنہم کرلیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہر فریاد کرنے والے سے واقف ہیں جب غوث (فریاد کو پیچنے والا) تنہم کرلیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہر فریاد کرنے والے سے واقف ہیں اور ہر ایک کا علم ہے خواہ وہ دنیا کے کسی علاقتہ و خطہ میں ہو اور اس باث کا اقر اربھی کرنا پڑے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خواہ فریاد کرنے والے ہزار ہوں تو ہزاروں کی فریاد کو پینچتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خواہ فریاد کرنے والے ہزار ہوں تو ہزاروں کی فریاد کو پینچتے ہیں اور

ایک وقت میں متعد و مقامات پر جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ جب وہ ہزاروں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پینچتے ہیں توسب کی حاجتیں بھیٹا ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو مختلف لوگوں کی مختلف حاجتوں کو پینچتے ہیں تو سب کی حاجتیں کو اور کیا ہے یا تو سرے سے آپ کے غوث (فریاد کو پینچنے والے) ہی کا افتار کرتے ہیں لیکن اس اقرار کے بعد کہیں جائے فرار نہیں۔ یہ کسے ہو سکتا ہے کہ وہ فریاد کو پینچنے والے تو ہوں لیکن پہنچ کر کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے ہوں تو پھر پہنچنا ہی مکار۔ جب پہونے کی طاقت حاصل ہے تو پھر یہ ما نتا پڑے گا۔

۔ احد ہے احمد اور احمد ہے تجھ کو کو کن اور سب کن کمن حاصل ہے یا غوث

بانی وہابیت مولوی اساعیل فی الهند وہلوی مصنف آن فکان غوث اعظم کی زبان۔ تقویة الایمان اپی "صراط متقم" کے ص ۲۴ و

ص ۱۵۱ پر مولوی مناظر احسن گیلانی صدر دیوبد مولوی حسین احمد مدنی کا تگر کی کی مصدقه اور جناب قاری طیب کی تضیح کرده سوائح قاسمی ص ۸۰ جلد (۱) پر مولوی عاشق النی میر تشی نذکرة الرشید کے ص ۵ مهوص ۲۰او ۷۰ پر غوث اعظم و غوث پاک، غوث الثقلین که کر آپ کو فریاد کو مینیخه والا تشلیم کررہے ہیں توان کے پیروکاروں (وہابیوں، دیوبدیوں) کو انکار کیوں۔

فا كده \_ غوث الثقلين كامعنى ہے انس و جن كى فرياد كو پینچنے والا \_ الحمد للله حضور سرور عالم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے لاؤلے ولى سيدنا غوث اعظم رضى الله عنه صحيح معنى ميں انبانوں اور جنآت كے ہزاروں كى فرياد رسى فرمائى اور اب بھى فرمار ہے ہيں -

اصحاب تصوف کی اصطلاح میں اولیاللہ میں ایک مرتبہ عمدہ کن والے اولیائے کرام اصحاب التوین کا ہے جو چیز جموقت چاہتے ہیں موجود ہو

جاتی ہے جے کن کماوی ہو گیا۔

فا كده - بير اصطلاحات صوفيه بھى حق بين ان عمدوں كے اسمأ اور ان كے ذمه اموركى تفصيل كے لئے ( جامع كرامات اوليا نبھانى و روض الرياحين لليافعى، جمال الاولياء للتھانوى

<sup>(</sup>۱) اس کی مزید تحقیق فقیر کے رسالہ "غوث اعظم خدایا غوث الور کی" بیں پڑھیں (اولیمی غفر لہ)

اشر فعلی دیویدی دیکھیے اور 'التبین فی اولیاء التکوین' فقیر کی تصنیف پڑھئے۔ وہ اصطلاحات صحیح روایات سے ثابت ہیں مثلاً صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ابدال (اولیاء) ہے اور وہ صحیح روایات میں مصرح ہے۔

مدیث ابدال (اولیاء) حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں۔ الا ابدال صدیث ابدال (اولیاء) فی امتی ثلثون بھم تقوم الارض و بھم مطرون و بھم تنصرون -ابدال میری امت میں تیں ہیں۔ انہیں سے زمین قائم ہے۔ انہیں کے سب تم پر مینہ اثر تاہے۔ انہیں کے باعث تمیس مدوماتی ہے

(الطبراني في الكبير عن عبادة رضى الله تعالى عنه بسند صحيح)

فا کده۔ ان اصطلاحات کے اصولی طور پر دیوبدی فرقہ قائل ہے صرف ضد اور ہٹ دھری سے بعض او قات انکار بھی کر جاتے ہیں۔ غیر مقلدین تو تھلم کھلا تمام اصطلاحات کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض کنایات واشارات سے خامت ہیں۔ کرتے ہیں حالا نکہ وہ اصطلاحات احادیث کی تقریحات اور بعض کنایات واشارات سے خامت ہیں۔ ای لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف نام کے اہلحدیث ہیں ورنہ در حقیقت یہ بھی مکرین مدیث ہیں اس لئے کہ ابدا آل تو صحیح روایات و ممتند احادیث سے خامت ہیں اسپر علائے اہلست کی تصانیف موجود ہیں لیکن یہ لوگ مکر ہیں اس معتی پر مکرین حدیث نہ ہوئے تو کیا ہوئے۔ تصانیف موجود ہیں لیکن یہ لوگ مکر ہیں اس معتی پر مکرین حدیث نہ ہوئے تو کیا ہوئے۔

کن مکن حاصل قطع نظر کن والی اصطلاح کے علائے الجست کی تصریحات بھی ان کی تصافیف میں موجود ہیں یمال صرف حضرت شیخ محقق علامہ شیخ عبد الحق

محدث د بلوی رحمته الله کے حوالہ جات " زبدۃ الآثار " تلخیص کیجة الاسرار ملاحظہ ہوں۔

(۱) ﷺ اعزاز یکی نے اگوئی کی تھی ۸ کے پی میں ایک نوجوان جس کانام سید عبدالقادر ہوگا۔ ظاہر ہو گا۔ اس کی ہیب ہے ہی مقامات ولایت ظاہر ہول گے اور اس کی جلالت سے کرامات ظاہر ہوں گی۔وہ ہر حال پر چھا جائیں گے اور محبت خداوندی کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ تمام عالم امکان ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔

(۲) شخ مضور بطایک کی مجالس میں جناب غوث الاعظم کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سیدنا عبدالقادر کو بہت بلند مقام مل جائے گا۔ دنیا کے تمام عارفین ان کے ماتحت ہوں گے اور ان کا اس حالت میں وصال ہو گاکہ ان سے پڑھ کر خدا اور ر سول کی نظروں میں زمین پر محبوب ترین انسان دو سر انہیں ہو گا۔

(۳) شیخ حمآ دبآس رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاؤ کر چلا تو آپ نے فرمایا۔ ''اگر چہ (سیدنا) عبد القادر انھی نوجوان ہیں مگر میں ان کے سر پر دو جھنڈ لے لگے دکھے رہا ہوں۔ یہ جھنڈ بے ولایت کے ان جھنڈوں کی فرمانروائی تحت الثرای سے لے کر ملکوت اعلاء تک ہے۔

(٣) ابو سعید قبلوی سے قطب وقت کے اوصاف دریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ قطب تمام امور کا اختیار اسے دے ویا جاتا تمام امور کا اختیار اسے دے ویا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر ایبا قطب وقت آپ کی نظروں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا شخ سید عبد القادر جیلی ہی ایسی شخصیت ہیں۔''

(۵) شخ عقیل منجی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جناب شخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ ایک نوجوان ولی اللہ بغداد میں ظاہر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا تھم آسانوں پر بھی چلتا ہے وہ بردار فیع الثان نوجوان ہے۔ ملکوت میں اے سفیدباز کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے۔''

(زبدة الآثار تلخيص كبية الاسرارص ٣٩\_٣٩)

(۲) ﷺ شاب الدین عمر سروردی رحمته الله علیه بیان کرتے بین که ایک دفعه اپنے پچا ایو الله تعالی عنه اید الله تعالی عنه الابخیب سروردی رحمته الله تعالی علیه کے ساتھ (۲۰۵ھ) جناب غوث پاک رضی الله تعالی عنه کی زیارت کو آیا۔ میرے پچانے آپ کا نمایت ہی ادب کیا۔ آپ کے سامنے دوزانو ہو کر نفس کم کودہ پیٹے رہے۔ جب میں مدرسہ نظامیہ میں گیا تواپ پچاسے پوچھاکہ آپ اس قدر مودّب کیوں ہو گئے تھے ؟ آپ نے فرمایا۔ ''میں اوب کیوں نہ کر تااللہ تعالی نے انہیں اختیارات وجودو ملکوت میں بھی عطافرمائے ہیں۔ میں اس کاادب کیوں نہ کروں جب الله تعالی نے ہمیں ادب کرنے کا تھم دیاہے۔''

(زبدة الآثار تلخيص كهية الاسرارص ٣١٣٦)

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ زبان ولی اللہ باذن اللہ کن کن کے مطابق اظہار کر امات کی تنجی ہے ای مطابق چند کر امات ملاحظہ ہوں۔

ملاحظه بول\_

شخ قدوہ ابوالحن علی قرش نے روایت کی ہے کہ ۵۳ ہے میں شخ علی بن بین رضی اللہ عنماور میں حضرت شخ محی الدین جیلائی کی خدمت میں بیٹے تھے۔ ایک تاجرا او غالب فضل اللہ بن اللہ عنماور میں حضرت آپ کے نانا جناب رسالتمآب محمد اسلیل بغدادی آپ کی خدمت میں آیا اور کھنے لگا۔ '' حضرت آپ کے نانا جناب رسالتمآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص و عوت پر بلائے تواہے رو نہیں کرنا چاہئے۔ چنانچہ میں بھی آپ کی اپنے غریب خانہ پر کھانے کی وعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ''اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤنگ''

چنانچہ آپ مراقبے میں گئے اور دیر تک مراقبے میں رہنے کے بعد فرمانے گئے۔ "میں ضرور آوں گا" آپ اپ گھوڑے پر سوار ہوئے شخ علی نے رکاب تھائی ہوئی تھی۔ میں بھی بائیں رکاب کو پکڑے ہوئے ہوئے جارہا تھا۔ ہم اس تاج کے گھر پنچے۔ اس کے گھر بغد او کے بوٹ یوٹ مشان بھی آئے ہوئے تھے۔ علی نے کر ام اور اعیان مملکت بھی موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے سامنے دستر خوان بھی دیا ہے۔ جس پر رنگارنگ کھانے پنے ہوئے تھے۔ ایک بہت بوٹا یہ تن وستر خوان کے ایک کونہ میں سر ہم رکھ دیا گیا تھا۔ ابوالغالب (میزبان) نے کیا۔ "اجازت ہے" دھڑت شخ سر جھکائے بیٹے رہے۔ نہ خود کھایا نہ اہل مجلس کو اجازت وی۔ تمام اہل مجلس خاموش بیٹے رہے۔ بول معلوم ہو تا تھاکہ ان کے سروں پر پر ندے پٹھے ہیں۔ آپ نے میر کی طرف اشارہ کیااور علی بیتی کو بھی کہا کہ ہم دونوں جاکروہ براسایہ تن اٹھالا کیں آگر چہ وہ یہ تن بیز ابھاری تھائین ہم اٹھالا نے اور شخ کے آگر کہ کر اس کاڈ ھکنا کھولا۔ اس یہ تن بیل ابوالغالب (میزبان) کا بیٹا تھاجو مادر زار اندھا، مفلوج آگر رکھ کر اس کاڈ ھکنا کھولا۔ اس یہ تن بیل ابوالغالب (میزبان) کا بیٹا تھاجو مادر زار اندھا، مفلوج اور مجذوم تھا۔ حضرت شخ نے اے کہا۔ "اللہ کے تکم ہے اٹھو"

وہ لڑکا آنکھوں سے اپنے دیکھنے نگا جیسے وہ بینا ہو اور اس میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی۔ حاضرین مجلس میں ایک وجد آفریں شور پر پاہوا۔ آپ ای شور میں باہر آگئے اور پچھ نہ کھایا۔ میں شخ ابوسعید قبلویؒ کے پاس آیااور اسے بیرواقعہ سایاانہوں نے سن کر فرمایا۔'' شخ عبدالقادر اللہ کے تھم سے اندھوں کو بینا۔ کوڑھی کو تندر ست اور مردہ کوزندہ کر سکتے ہیں۔

(زبدة الآثار تلخيص كجة الاسرار)

چیل زنده ہو گئی۔ام دمیریؒ نے مادہ ق میں نقل کیا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلائی ایک

دن وعظ فرمارے تھے۔ ہوا تندو تیز تھی اس طرف سے ایک چیل چکر لگاکر شور کرتی ہوئی آئی جس كى وجه سے سامعين كود عظ سننے ميں تشويش ہونے لگى۔

شخ قدس سره نے ہواہ مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس چیل کاسر بکڑ لے۔ جبوہ چیل ای وقت ینچ آپڑی کہ وہ خودایک طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کاسرتن سے جدا ہو کر دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ یہ ماجرہ دیکھ کر شخ قدس سرہ، وعظ کی کری سے از پڑے اور چیل کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنا ووسراباته اس ير پيرت موت فرمايا بسم الله الوحمن الرّحيم ط وه چيل زنده موكراز كئ اور سب حاضرین مجلس پیر ماجرہ دیکھ رہے تھے۔ دمیری فرماتے ہیں کہ ہم تک اساد تھیجے سے بیات پنجی ہے۔ (کرامات غوث اعظم)

م دول کوزنده کرنا۔

وہ کہ کر قم باذن اللہ جلا دیے ہیں مردوں کو بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا

اسرارالالکین میں ہے کہ ایک دن آپ بازار تشریف لے جارہ تھے۔ ویکھاکہ ایک نصرانی اورایک ملمان میں مباحثہ و مجادلہ ہور ہاہے۔ نصر انی بہت سے دلائل سے اینے پیغیر حضرت عيى عليه السلام كى فضيلت خامت كررم تفااور مسلمان الني يغير نبي آخر الزمان عليه الصلوة كى فضیلت میں بہت سے ولائل پیش کر رہاتھا۔ آخر میں نفر انی نے کہاکہ میرے پیغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باؤن اللہ کیہ کرمر وے زندہ کردیتے تھے۔ تم بتاؤکہ تمہارے پیٹیبر نے کتنے مروے زندہ کتے ہیں۔ یہ س کر مسلمان نے سکوت اختیار کیا۔ یہ سکوت سر کار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کو نمایت ناگوار نامعلوم ہوااور نصر انی ہے ارشاد فرمایا کہ میرے پنجبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اونی معجزہ یہ ہے کہ ان کے اونی خادم مرووں کو جلا سکتے ہیں۔ توجس مروہ کو کے اسے میں ابھی

یہ ن کر نصر انی آپ کو ایک بہت ہی پرانے قبر ستان میں لے گیااور ایک بہت ہی پرانی قبر کی طرف اشاره کرے کماکہ آپ اس مردہ کوزندہ کرد یجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبرایک قوال کی ہے اور تیرے پینیبر قم باذن اللہ کہ کر مر دوں کو جلاتے تھے ( یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے ) مگر میں کہتا ہوں قم باذنی ( یعنی اٹھ میرے عم ہے ) صرف اتنا کہنا تھا کہ قبر شق ہوئی اور صاحب قبر جو قوآئل تھا

ا پے سازہ سامان کے ساتھ قبر سے گان گا تاباہر آگیااور کلیہ شادت زبان سے اوا کیا۔ یہ و کھے کر تعر الی ابعد آل ول ایمان لایااور آپ کے خدام ذو کی الاحتشام میں واخل ہو گیا۔ ( مسالک السائعین ) ج او تفر سے الخاطر و

(قرومتاع قادرے)

اولیاء اللہ نہ صرف کن کی زبان میں بعد تنفیر کا خات تھی رکھتے میں و مرف کن کی زبان میں بعد تنفیر کا خات تھی رکھتے میں و من

كردي إلى يمال دوحوا في عاضر إلى-

(۱) امام احل سیدی قرر الدین الاالحس علی شطوتی قدس سر واله تولی ( میتیمی امام حلیل عارف بالله سیدی عمد الله ان اسعد می یاضی شافنی رحمة الله علیه نے حراة الحیان می الشخ الامام الفقیه العالم المقراد کاے وصف کیا۔ کتاب مطاب بجة الاسر ار قریف می امند خودروا عدد میں۔

"اخبرنا ابومحمد عبدالسلام بن ابى عبدالله محمد بن عبد عبدالسلام بن ابراهيم بن عبدالسلام البصرى الاصل البغدادى المولد والد اربالقاهره سنته احدى وسبعبن وست عائد قال اخبرنا الشيخ ابوالحسن على ابن سليمن البغدادى ان نحباء بغداد سنته ثلث وثلثين و ستمائته قال اخبونا الشيخان الشيخ ابوالغاسم عمر بن مسعودن البزارو الشيخ ابوالحقص عمر الكيميانى بغداد سنته احدى وتسعين و خمس مائته قالا كان شيخنا الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه يمشى فى الهواء على رئوس الاشهاد فى مجلسه ويقول ماتطع الشمس حتى تسليم على وتجئى السنته الى و تسلم على وتخبرنى بما يجرى فيها ويحيى الشهر ويسلم على ويخبرنى وبما يجرى فيه. ويجئى اليوم ويسلم على ويخبرنى بما يجرى فيه ويخبرنى الشهر ويسلم على ويخبرنى المحفوظ انا الشهر ويسلم على ويخبرنى وبما يجرى فيه وعرة ربى ان السعداء والاشقياء على عينى فى اللوح المحفوظ انا عما يحرى فيه وعرة ربى ان السعداء والاشقياء على عينى فى اللوح المحفوظ انا غائص فى بحار علم الله و مشاهدته ناحجته الله عليكم جميعكم انا نائب رسول غائص فى بحار علم الله و مشاهدته ناحجته الله عليكم جميعكم انا نائب رسول

امام اجل حضرت الوالقاسم عمر بن مسعود بزاز و حضرت الو حض عمر كيمياني رحم الله تعالى . فرماتے ہيں۔ ہمارے شخ حضور سيد نا عبد القاد رر ضي الله تعالی عند اپني مجلس ميں بر ملاز مين سے بايد کرہ ہوا پر مشی فریاتے اور ارشاد فریاتے آفاب اللون نہیں کرتا یہاں تک کہ بچھ پر سلام کرے۔

نیاسال جب آتا ہے بچھ پر سلام کرتا ہے اور بچھ فجر دیتا ہے جو اس بٹن ہوئے والا ہے۔ نیاسمیٹ

جب آتا ہے بچھ پر سلام کرتا ہے بچھ فجر دیتا ہے جو کچھ اس بٹن ہوئے والا ہے۔ نیافتہ جب آتا

ہے بچھ پر سلام کرتا ہے اور بچھ فجر دیتا ہے جو کچھ اس بٹن ہوئے والا ہے۔ نیادان جب آتا ہے بچھ

پر سلام کرتا ہے اور بچھ فجر دیتا ہے جو کچھ اس بٹن ہوئے والا ہے۔ نیچھ اپنے رب کی عزت کی قیم

پر سلام کرتا ہے اور بچھ فجر دیتا ہے جو کچھ اس بٹن ہوئے والا ہے۔ نیچھ اپنے رب کی عزت کی قیم

مرے فیش نظر ہے۔ بٹن اللہ عزد جن کے جاتے ہیں۔ ہیر کی آگھ اور آسم محقوظ پر گئی ہے لیتی اور آسم محقوظ پر بھرے فیش نظر ہے۔ بٹن اور آسم محقوظ پر بھرے فیش نظر ہے۔ بٹن اور آسم محقول اللہ تعلق علیا و سلم کانا نب ہوں اور زیشن میں محضور کا محسب پر جیت الی بول۔ بٹن د مول اللہ تعلق علیہ و سلم کانا نب ہوں اور زیشن میں محضور کا محسب پر جیت الی بول۔ بٹن د مول اللہ تعلق اللہ تعالی علیہ و سلم کانا نب ہوں اور زیشن میں محضور کا محسب پر جیت الی بول۔ بٹن د مول اللہ تعلق اللہ تعالی علیہ و سلم کانا نب ہوں اور زیشن میں محضور کا محسب پر جیت الی بول۔ بٹن د مول اللہ تعلق اللہ تعالی علیہ و سلم کانا نب ہوں اور زیشن میں محسب پر جیت الی بول۔ بٹن د مول اللہ تعلق اللہ تعالی علیہ و سلم کانا نب ہوں اور زیشن میں محسب پر جیت الی بول ہو سلم کی دور اللہ محسب پر جیت الی بول ہوں کی دور اللہ محسب پر جیت الی بول ہوں کی دور اللہ محسب پر جیت الی بول ہوں کی دور اللہ محسب پر جیت الی بول ہوں کی ہوں کی ہوں کی دور اللہ محسب پر جیت الی بول ہوں کی ہور کی ہوں کی ہور کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہور کی ہور کی ہوں کی ہوں کی ہور کی ہور کی ہور کی ہوں کی

(۲) ﷺ محقق علامہ عبد الحق محدث و باوی رضی اللہ تعالیٰ عند زبدہ الا نار ص ۸۱ ۸ بر کسے اللہ تعالیٰ عند زبدہ الا نار ص ۸۱ ۸ بر کسے بین کہ ﷺ اللہ والے کرتے ہیں کہ ﷺ اللہ والے کرتے ہیں کہ ﷺ اللہ والے کرتے ہیں کہ اللہ والے کرتے ہیں کہ اللہ والے کرتے ہیں کہ اللہ والے کہ مرول ایک وفعہ ﷺ مرحل اللہ آفاز پر تھے تو آپ نے فرایا جب تک مجھے آفاب ملام نہ کرے طلوع نسیں ہوتا۔ ہر مال اللہ آفاز سے کہا میں میرے پائی کے میرے پائی آتا ہے اور شے اہم واقعات سے آگاہ کرتا ہے ای طرح ماہ وہضتہ میرے پائی آئر ملام کتے ہیں اور اپنے دور ال جو چزیں رونما ہو نیوالی ہوتی ہیں۔ مجھے آگاہ کرتے ہیں۔ آئر ملام کتے ہیں اور اپنے دور ال جو چزیں رونما ہو نیوالی ہوتی ہیں۔ مجھے آگاہ کرتے ہیں۔ (فائدہ) کن کی گئی اولیائے کوین کی اصطلاح سے بھے۔

(رورہ عبدالرزاق فی مندہ) زنتن پر ہیٹ سات افراد ایسے ہوتے میں جن کی وجہ سے اللہ اہل ارض کی حفاظت فرما تا ہے۔

مولانا شاه عبد العزيز صاحب تحقه اثنا عشريه مين فرماتي من حضرت اميرو ذريد طاهره اور تمام امت بومشال

پیران و موشدان مع پرستند و امور تکوینیه رابایشان و ابسته می دانند.

ر جمه \_ حفرت امير المو منين على اور آپ كى الجبيت پاك رضى الله عنهم كو تمام امت مر شدوں کی طرح مانتی ہے۔ اور امور تکوینیہ کو ان کے ساتھ وابسۃ جانتی ہے۔ (تحفہ اٹنا عشریہ ص١٢١٥)

(۲) امام محمد من عبد الرحمل نے فرمایا اللہ عزوجل كا برنام النے محى كے مناسب نمايت تصرف کرنے والا ہے اور اللہ کے کھ مدے ہیں کہ جب اساء البیہ کے ساتھ محتق ہوتے ہیں اشیاء ان کے لئے تکون یاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح وعیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیما وسلم سے جروی جس کاؤ کر قرآن وصدیث میں ہے اور سدر سولوں کے ویروں میں اس قدر کشرت ہے جاری ہے کہ گنانہ جائے۔ای میں امام ابوالعباس احمدا قلیتی کی تغییر ہے۔

"قال وهيب بن الورد من الابدال لو قال بسم الله صادقا على جبل نرالي والى هذا اشاره بعض اهل الاشارات قوله بسم الله منك بمنزلته كن منه. "

(۱) و بیب بن وروہ قدی سرہ کہ ابدال سے نئے فرماتے نئے کہ اگر صدق والا بیاڑ پر ہم اللہ کے تو پیاڑ اُل جائے گا۔ اور ای طرح بھن اولیائے کرام نے اپنے اس قول میں اشارہ فرملیا کہ عارف كاليم الله كمنا خالق كے كن فرمانے كى جگه بے۔ اى مي بے وعد الحاتمي من الكوامات اسماء التكوين اما بمعرفته الاسماء واما بمجرد الصدق لان بسم الله منذ حينئذ بمنزلته كن منه كذا اراشار اليه يعض العارفين من اهل التكوين وهو صحیح. امام محی الملت والدین حاتی نے کرامات نے اشیاء موجود کردینے کے ناموں کو شار اکیا۔ خواہ یول کہ وہ معلوم ہو جی سے شوجود ہو جاتی ہے یااور معدوم شے موجود ہو گئی یا مجرو اسے صدتی ہے کہ صاوق کا جسم اللہ کہنا خالق کے کن قرمانے کی جگہ ہے۔ بعض اولیا و نے کہ خود اصحاب مکوین میں سے تھاس کی طرف اشارہ فرمایااوریہ سیج ہے۔

ا سیدنا معروف کرخی رضی الله عنه سیدنا موی کاظم رضا اصحاب التحوين كى كرامات إرضى الله عنه كى نظر عنايت بيه وولت اسلام به توازب

منے آپ کا سر اربقد او علاقہ کرتے میں ہے۔ فقیر بار ہامز ار مبارک پر عاضر ہوا۔ خوب روحانی سرور نفیب ہوتا ہے۔ آپ اصحاب التحوین کھی شار ہوتے تھے آپ کی سرف ایک کر امت ملا نظہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکو کر قار ہوا۔ حاکم نے حکم دیا کہ ای ڈاکو کو سولی وے د کی جائے۔ حکم پاتے می اس کو سولی پر نظامیا گیا۔ اور ڈاکو کا سولی پر بھی انتقال ہو گیا۔ المجی اس کی لاش سولی پر بھی تھی كه اس طرف سے حضرت معروف كر في رحته الله كا گزر بهوا لاش كو سولى ير ديكه كر آپ لرز تعے۔اوراس کے لئے دعائے مغفرت فرمانے کے کد اے رحمٰن ورحیم اِس مخص کے اپنے کئے کی سر او نیاش عی پال ہے تو ففور رحیم ہے اگر اس کی خطا معاف فرمادے اور وارین میں اے عزت عش دے تو تیرے معش کے خزانوں میں کی ضین ہو سکتی۔ لکا یک ایک فیبی آواز جس کو سادے خبر والول نے ساکہ جو کوئی اس مولی والے شخص کی نماز جنازہ پڑھے گاوہ آخرت میں میڑے رہے

اس فیلی آواز کے سنتے می تمام شر کے لوگ جمع ہو گئے اور ہا تھوں ہاتھ اسے سول سے اتارا اور حل العمل الفن وے کر نماز جنازہ پڑھی اور دخن کر دیا۔ رات کو ایک شخص نے خواب میں و کھاکہ قامت قائم ہے اور وہ ڈاکو نمازیوں کے ساتھ وہاں شاعدر لباس سنے ہوئے موجود ہے اس سے اوچھاکہ اتنی عظیم دوات تھے کی طرح لی ؟اس نے جواب دیا کہ حضرت معروف کرخی ر حمتہ اللہ علیہ کی دعااللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور میری طفق فرماوی۔

(۲) حفرت كامول شرك حام تح ايك روزان كاكزر جنگل يس بوا و مال ير حفزت مُنْ معروف كر في رحمة الله عليه ينط يوع رو في خاول فرمار ب تف اور قريب قابيني يوع ايك مح کو گھی دونی کھلارے تھے۔ آپ کے ماحوں نے کماک کے کے قریب کیوں رونی کھارہے ہو آپ نے سر اٹھایا تودیکھاک ایک پر عدہ ہوا میں اڈر باہے اس کو آوازوی۔ پر عدہ علم یاتے ہی نیجے اتر آیااور آکر آپ کے ہاتھ پر تلفہ گیا۔ مگر شرم کی وجہ سے اپنامت اور اپنی آ تکھیں ایے پرول سے چیالیں۔ حضرت نے قرمایا کہ ویکھوجو مخفل خدائے تعالی سے شرم رکھتا ہے ہر چیزا ک سے شرم ر محتی ہے۔ آپ کے اموں نے پہ شان و میکھی تو بہت شر مندہ ہوئے۔ (۳) حضرت ایک روز ایک جماعت کے ساتھ کمیس جارے تنے کہ وریائے وجلہ کے

کنارے نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھاجو فسق و فجور میں جٹلا تھے آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ

نے کہا کہ حضور ان کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بد معاشوں کو غرق کردے تاکہ اس کی نحوست بھیلنے نہ یائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم سب اپ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ میں وعاکر تا ہوں اور تم لوگ صرف آمین کہنا۔ چنانچہ سے ل نے ہاتھو اٹھائے اور آپ نے دعا کی اللی جس طرح آپ ان لو کول کو اس والی میں میش و فشرت سے توازاای طرح اس جمال میں مبھی عیش و مشرت عطافر ما''آپ کی اس دعا پر آپ کے ساتھیوں کو تعجب ہوااور وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ''تم لوگ ذرا دیر مخصر و میرا مقصد ابھی ظاہر ہو جائے گا۔''

چنانچ تھوڑی دیر کے بعد اس بنا سے کی اُظرید کسی حقرت پر پڑی تو ان او کوں نے اپنے ایک بھوٹ کے اور تمام لوگ آپ کے بات کا اور تمام لوگ آپ کے بات کا اور تمام لوگ آپ کے تقد مول پر اور تمام لوگ آپ کے تقد مول پر اور تمام لوگ آپ کے تقد مول پر اور تمام لوگ کے دعورت نے اپنے ما تحدول سے قربایا کہ اور تمام کو لوگ کے دعورت نے اپنے ما تحدول سے قربایا کہ اور کی میری مراد تھی جو حاصل ہوئی۔ بغیر اس کے کہ بید غرق ہول یاان لوگوں کو تکیف پہنچے۔ "

تحریر و تکفین منقول ہے کہ جب آپ کاوصال ہوا تو تمام اہل اوعیان نے و عوی کیا کہ ہم آپ کی جہ تہیں ہوا تو تمام اہل اوعیان نے و عوی کیا کہ ہم آپ کی جہ تہیں ہوا تو تماں ، مسلمان سب آپ کے و عویدار سے آپ کے وعیدار سے آپ کے خاوم نے کہا ''حضر ت نے بھی ہود کی سب ت پہلے یہود یوں نے کو شش کی الفالے کی وہی قوم میر کی جمیع و تفین کرے گی۔ اس لئے سب ت پہلے یہود یوں نے کو شش کی گروہ بھی ناکام رہے۔ آثر لیکن جنازہ کو شش کے باوجو دنہ اٹھا تھے۔ پھر تر سانے کو شش کی گروہ بھی ناکام رہے۔ آثر مسلمانوں نے جنازہ کو اٹھالیااور آپ کود فن فرمایا۔

(مالك المالكين)

آپ تھی اصحاب التھ میں سے ہیں باعد آپ ہی سید تا جسٹیر بغد او کی رضی اللہ اللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔

آپ کا ایک مرید جو بھر ہش رہتا تھا اس کے دل میں ایک روز گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا پوراچرہ ساہ ہو گیا۔ اور جب اپنی صورت کو آئینہ میں ویکھا تو بہت گھجر ایا اور شرم و عدامت کی وجہ سے گھر سے باہر فکٹا بھی ترک کرویا۔ الغرض تین روز کے بعد اس کے مدرکی سیاہی کم ہوتے ہوتے بالکل دور ہو گئی۔اوراس کا چر ہ بجر پہلے کی طرح روش ہو گیا۔ ای روزایک شخص آیااور حضرت جنید بغداو کی رحمتہ اللہ علیہ کا خط لایا۔ جب اس شخص نے خط پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھواور بعد گی کے دروازے پر ادب سے رہواس لئے کہ آج بجھے تمن ون ورات سے وصول کا کام کرنا پڑا کہ تمارے منہ کی سابق دور ہو۔

کن مکن کے شعبول میں تمیر کا خات کی ہے ایسے عی احیاء والمت مدیر تولفتر براور وفیر وید من کر کمالات انبیاء واولیاء کے منکرین چی اشحے ہیں کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کو انتیار شدرا۔ ہم کتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور انبیاء واولیاء کمالات شاہ

ایک کال دوه کی معول۔

کو تک تدیر کا نات تو اس کے افتیارات تو فرمان خداوندی کے مطابق فر شتوں کو بھی حاصل ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ فالعد ہوات امواط قتم ان فر شتوں کی کہ تمام کاروبار دنیاان کی تدیر ہے ہے۔ وابعد کی تحیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تقانوی اس کا ترجہ ہوں کرتے ہیں " تعیم ان فر شتوں کی " بجر ہر امر کی تدیر کرتے ہیں (ترجہ تقانوی صاحب میں ۱۹۳ شاکع کروہ شخ رکت علی ایڈ سنز کھیم کی بازار لا ہور) جب تدیر ونیا کے اختیارات خود اللہ تعالی نے فرشتوں کے سرو فرماتے ہیں تولازم آئے گا تھیا انہیاء ورسل علیم السلام اور خصوصاً سید الا نبیاء حسیب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان سے کمیں نیادہ تدیر کا نئات کے اختیارات واسل ہیں اور فرشتوں کو تدیر دنیا کے اختیارات و سے سے فرشتوں کو تدیر دنیا کے اختیارات و سے سے فرشتوں کو تدیر دنیا کے اختیارات و سے سے اللہ تعالی کا ہا تھ خالی نئیں ہو تا تو حضر ات انبیاء و

تو توحید میں کو نمافرق پڑتا ہے۔ لیکن عداوت و بیض کا علاج کون کر ۔۔

احیاء الموتی ایے تی مردول کو زیرو کرنا فدا تعالیٰ کی صفت ہے لیکن خود اللہ عزوجل اپنے احیاء الموتی بیارے نی حضرت میں من مریم بلیم الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے۔ و اذتحلق من المطین کھیت المطیر باذنی فضفخ فیھا فتکون طبوا باذنی و طبوی الاکم والابوص باذنی واذتخوج المموتی باذنی . اورجب توماتا میں سے بریم کی شکل میری

سمس طرح الله تعالى كاباتھ خالى ہو كيا۔ ياس قادر مطلق كے دست قدرت ش كيول يكھ ندر با۔ تو

جے ملا تک کرام کے لئے عطائے النی ہے ایسے انہاء واولیاء کے لئے عطاکے النی تشکیم کر لیا جائے

پروائی ہے تیر پیوک ارتاای یں تووہ بوطائی ہے پر ندہ میری پروائی ہے اور آواتھا آرتا ہے ماور زادا اور سے اور سفید داغ والے کو میری پروائی ہے۔ اور جب تو قبر ول ہے مر دے زندہ تکا آتا ہے میری پروائی ہے۔ حضرت سیٹی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ انبی اخلق لکم من الطین کھینته الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله وابری الاکمه والبرص واحی المصوتی باذن الله وانبکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم (الی قوله) ورجل لکم بعض الذی حرم علیکم.

تر جمہ ۔ یس ما تا ہوں تمارے لئے مٹی ہے پر ندکی صورت پھر پھو کتا ہوں اس میں تووہ ہو جاتی ہوں اس میں تووہ ہو جاتی ہوں اس میں تو وہ ہو جاتی ہوں اس میں تو اور ٹیل ہو جاتی ہوں ہوں تا ہوں جو کھر وال میں زندہ کر تا ہوں ہو ہے اللہ کی پروائی ہے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے اور جو گھر ول میں جمع رکھتے ہو۔ اور تاکہ حلال کرووں میں تمہارے لئے بھن چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ بھان اللہ مجمع رکھتے ہو۔ اور تاکہ حلال کرووں میں تمہارے لئے بھن چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ بھان اللہ میں علیہ السلام فرماتے ہیں۔

- -Unt July (1)
- (١) شفاد يا ول-
- -Ust the Lsp(1")
- (٣) بعن حرامول كوطال كر تامول

قا گدہ۔ یہ جملہ امور خدائی کام میں لیکن مینی علیہ السلام اپنے گئے فرمادے ایں جس سے ثامت ہواکہ عینی علیہ السلام کو عطائے الیٰ ہے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

مارنا الله تعالى كى شان ب خود فرماتا بدالله يتونى الانفسد لينى الله بحك موت دينا مارينا مارينا فرماتا حميس موت دينا به وه مرك كافرشته بوتم ير مقرر بدين تيز فرماياتو فقع دسلنا موت دى الديمار در مولول في ديكھي يمال الله عزو عل خود قرآن عظيم ميں قرمار باب كد سوت فرشته دينا به اور موت دى مارے د مولول في

(فاكده) ال تين آيول كوغور بيره كرفيلا فرائي كه الله فرماتا ب تضول كوخود الله فرماتا ب تضول كوخود الله مارت بير فرمايا ملا تكه مارت بين -اس من تين كما كما جائكا

حقیقی ارنے والااللہ ہے۔ ملک الموت اور ملائکہ کرام کا موت دینااللہ کی عطامے ہے تو یکی قائدہ یو شی مان لوکہ حقیقی کام اللہ کے ہیں انبیاء واولیاء کو اللہ تعالیٰ کی عطاہے۔ مدو گار ہوتا اللہ تعالی کی شان ہے وہی حقیقی مددگار اور کارساز ہے۔ قر آن عظیم س ہے مالھم مدو گار ہوتا اللہ عن دونه من ولی یعنی اللہ کے سواکی کا کوئی مددگار نس نیز سورۃ فاتحہ س فرایا۔ ایاك نعبد وایاك نستعین۔ ہم مجھی کو یو جیس اور مجھی سے مدد چاہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی اپنے کو مددگار فرما تا ہے لیکن خود ہی فرما تا ہے۔ انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوالذین یقیمون الصلوٰة ویوتون الزکوٰة وهم راکعون۔ یعنی اے مسلمانو! تمارا مددگار مسلمی مرافد اور الرق دے اور ورکون الله میں مرافد اور ایر اور دوا ایمان والے جو نماز قائم رکھے ہیں اور آلاۃ دے اور ورکون کی ا

سي جرات اوراس فارس اور دوايان والي براه والم والي والي براه والم والي اور و وور ي الاور و وور ي الاور و وور ي ا كرف والي بين ميال الله تعالى الله تعالى ومول اور نيك مدول كو بهي مدو فرمان والافرمار باب اور فرمات والملكته بعد فالك طهير ط

بے شک اللہ اپنے نبی کا مده گارہے اور جریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے مدویر ہیں۔ یمال اللہ عزوجل نے سیدنا جریل علیہ السلام اور نیک مندول کو مدو گار فرمایا۔

رزق ويا والارض الغ. اے ني ان كافرول سے فرادوكون بجوتميں آ ان وزين سے والارض الغ. اے ني ان كافرول سے فرادوكون بجوتميں آ ان وزين سے رزق ويتا بي ليكن خود بى الله فرماتا ب- ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل اللككم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولاً معروفا لنادانول كواينال كه ضداني تهماری فیک سائے جیں نہ وواور اخیس ان میں ہے رزق دواور کیڑے پینا دُاوران ہے اچھی بات کھو۔ نيز قرماتا ب- واذا حضرالقسمته اولوالقربي واليتمي والمسكين فارزقوهم منه وقولو لهم قولاً معروفا - جب ژكه با نثنة وفت قراب والے اور ينتم اور مسكين آئيں توانہيں ان میں سے رزق دواور ان سے اچھنی بات کھو۔ ان آیات میں خود اللہ تعالی مدوں کو کہتا ہے تم رزق دو۔ صدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من استعلمناہ علیٰ عمل فوزقناه رزقاً. جے ہم نے کی کام پر مقرر کیا ہی ہم نے اے رزق دیا۔ (ابو دانو دالحاکم بسند صحيح عن بويده رضى الله تعالى عنه) قاسم برنعت سيدعالم صلى الله عليه وسلم مزيد فرات بيل- اصبووا واليشوو افاني قد باركت على صاعكم ومدهكم. صركرواور شاو موك بي شك ميل نے تمارے درق كے بانول يريم كت دى ب- رسندہ عن اميو المومنين عمر رضى الله تعالىٰ عنه)

قرآن کریم کتا ہے بہ عقت اللہ کی ہے کا قرو مشرک تک اس کا انتصاص جائے ہیں اگر ان سے لیا یہو ك كام كى مدير كر في والأكون ب قوالله على كومتاكي مي كيكن توويق فرماتا ب- فالمعاد بوات اموا ط صم ان فرشتوں کی تمام کاروبار و نیاان کی میں ے بے معالم التر یل شریف بی ب قال ابن عباس هم الملتكة وكلوا بامورعرفهم الله تعالى العمل بها قال عبدالوحمن بن سابط يدبرالامرفي الدنيا اربعته جبريل و ميكائيل و ملك الموت و اسرافيل عليهم الصلوة والسلام فاها جبريل فوكل بالرياح والجنود واما ميكائيل فوكل باالمظروالنبات واما ملك الموت فوكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهوينزل بالا مو عليم ليني عبد الله بن عباس وضي الله تعالى عنمان فرمايكيد مدرات الاحر ملا تك عيس كدان كامول يرمقرر كے گئے جن كى كاروائى الله عزوجل نے اشيں تعليم فرمائى۔ عبدالرحمان أن سابط نے فرمایا و نیا میں چار فرشتے کا موں کی تدبیر کرتے ہیں۔ جریل، میکا نیل، عزرانیل، اسرافیل علیم السلوة والسلام جرائيل تو مواؤل پر اور لشكرول برموكل جي كه موائي جلانا لشكرول كو فتح و فكست و یناان کے تعلق میں ہے) اور میکا کل باران ورونندگی پر مقرر میں کہ مینہ مرساتے اور ورخت اور كاس محتى اكاتے ميں اور عزرائيل قبض ارواح ير ملط ميں اور امر افيل ان سب ير عم لے كر ارت ہیں علیم الصلاقة والسلام اجھین۔اللہ اکبر قرآن تطیم دہادوں پرایک سے ایک سخت آفٹ ڈا لا ہے۔ بغضلہ تعالی ماری اس جامع تحقیق سے عاصد ہو گیا کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبولال کو اپنی صفات کا مظہر عایا ہے اور وہ این رب کے فضل و کرم سے اور عطاء سے زندہ کرنا، شفاوینا، رزق میں برکت و بناء اولا و دیناوغیر و کے اعتبار ات رکھتے جی اور جو کمالات تمام انجیاء ورسل و ملا تک و عجاب اولیاء علیم السلام ور منی الله عظم و قد ست اسر ارسم مین بین سارے جمال کے سازے كالات مارے أي سلى الله طيه وسلم ميں جمع ميں -

> حسن ایوسف دم نیسی پر بیناداری آخچ خوباب دارند از شاداری اوربانی مررسه دایو بد مولوی محمد قاسم نانو توی صاحب لکھتے ہیں۔

جمال کے سارے کمالات ایک تھے میں پیں ترے کمال کی میں نہیں گر دوجار قائدہ فور فرمائے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ذیدہ کرنے اور شفادینے کی نبیت علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں کی طرف مارنے کی نبیت مسلمانوں کی اللہ الور جریل اور جریل اور جریل اور جواس مسلمانوں کی طرف یو کار ءو تیک نبیت دسول اور جریل اور جواس مسلمانوں کی طرف یو کار ءو تیک نبیت دسول اور جریل اور جواس مسلمانوں کی طرف ہو جوابدا ترکین ہے تو بتایا جائے کہ سمانوں کی جریک ہمارا جواب وہی ہمارا

جیا کہ حضرت مظلی مرکات ایک بورگ کے بیمار اول سے تکدرست کردیتا تھے۔ بین روایت ہوان سے ایک بورگ کے تھے۔ کہ دوایا فی اور دومرے صارول کو تکدرست کردیا کرتے اور جیسے کہ ( بیخ مہدالقادر رحمتہ اللہ علیہ ) سے روایت ہے کہ ایک مجبور محن فالی زدہ اندھے اور کوڑ حمی ہے کو فرمایا تاکہ خدا تعلیم کا بازت سے کہ ایک مجبور محن فالی دوہان کا کوئی مرض باتی ندر ہا۔
تعلیم کی اجازت سے کھڑ ابوجا۔ وہ اٹھ کھڑ ابو گیا اور اس کا کوئی مرض باتی ندر ہا۔
(جمال اولیاء ص ۲۳)

د یو بندی محکیم الامت مولوی اشرف علی تفانوی ضاحب جمال الاولیاء میں علامہ تاج

مروہ زیرہ کرنے کے متعدودا قعات

الدين كى في طبقات كبرى ميان كياب كدكرامتول كى بهت ى فتميس ييل-

ا۔ مردول کو زیرہ کر نااور دلیل میں او جیدہ اصری کا قصد میان کیا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ خی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی سخی کہ ان کی سواری کو زیمہ فرماویں اور حق تعالیٰ نے (اس کو ان کی دعا ے) زیدہ فرمایا تقاادر مغرج دیاتی کا قصۃ ذکر کمیا ہے۔ انہوں نے تھے ہوئے پریدوں کے پہوں کو فرمایا تقااد جاؤ توہ ہار گئے تھے اور شیخ اید ال کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے مری ہوئی بلی کو آوازوی توہ ہواں کے پاس آگئے۔ شیخ اور بھن اید ال کا واقعہ کہ آپ ایک مردہ کے پاس آخر بق الا نے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے اٹھ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جرصہ وراز تک زیرہ رہااور شیخ زین الدین فاروتی شاقعی مدر س شامیہ کا قصہ بھی لکھا ہے جس کے متعلق علامہ بھی یہ کہ جس نے اس قصہ کو ان کے صاحب اور ان کے کھر میں ایک قصہ کو نامای کے وہ کے شیخ آخ الدین کی کے سے اس اور ان کے کھر میں ایک تھے کو ان کے صاحب اور ان کے کھر میں ایک تھے کو ان کے صاحب کر دیا۔ (جمال الاولیاء میں میکا کے اس ذیرہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے زیرہ کر دیا۔ (جمال الاولیاء میں میکا)

000

المجرور کے الکار کی الکار کی الکار کی الکار کی الکار کی الکار کی کر کے اللہ اللہ کو الکار کی کر کے اللہ اللہ کو الکار کی کر کے اللہ اللہ کو الکار کی کہ ہے ہم ویل میں چند شواہد دیو سے یوں کے الکار پیش کر کے لیے جی اللہ اللہ کو الحاق مانا ہے جی اللہ کو الحاق مانا ہے جی اللہ کو اللہ کی اللہ کا اور واضح شواہد سے نامت ہے لیکن وہا بید دیا بند کی عادت ہے کہ وہ محبوبان خداو سجو لان بار گاہ کے فداواد فضائل و کمالات کے گنا نے جی ایری بجر فی کا ذور لگاتے ہی اور پھر جیر سال بار گاہ کے جو افتیارات یہ لوگ حضور نبی اگر مرسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم یا سیدنا توث اعظم قدس سرہ کے مانے کے لئے تیار نہیں وہ اپنے مولو یوں بی بدرجہ اتم مانے ہیں اور اس کو ایمان واسلام جانے ہیں۔ مثلاً یکی کہ زندہ کرنا ، مارنا ، شفاد بناہ غیرہ میں کار خوث مانے کو تیار نہیں۔ واتی اور عطائی ، حقیقی اور عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی قیت پر کمی عنوان کو بانے کو تیار نہیں۔ واتی اور عطائی ، حقیقی اور علی میں اللہ تعالیٰ مانے کو تیار نہیں لیکن جمال الن کے اپنے خود ماختہ قطب عالم رشیدا جہ گئو بی کانام آگیا فورا کیکارا شیس گے۔

مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ دیا اس سیجائی کو ویکھیں ذرا ان مریم

(مرشہ گنگوبی میں ٣٦) یعنی اے ان مریم سینی علیہ السلام آپ نے تو ایک بی کام کیا کہ مودول کو زندہ کیا اور زندول کو مرنے نہ مردول کو زندہ کیا اور زندول کو مردول کو زندہ کیا اور زندول کو میا دول کو زندہ کیا اور زندول کو دیا ہے۔ ویا کام کہ مردول کو زندہ کیا اور زندول کو دیا ہے۔ ویا کام کہ مردول کو زندہ کیا اور زندول کو مرنے ہوں کو مرنے بی نہ دیا تو مردول کو مرنے بی نہ دیا تو زندہ نزدہ کیے کر دیا۔ زندہ تو وہ ہو تا ہے جو مرکمیا ہو لیکن جب گنگوبی نے کی کو مرنے بی نہ دیا تو زندہ کی کو کر دیا گیا اور وہ خوداور ان کی زندگی میں مولو کی قائم بانو تو کی صاحب الی مدرسہ دیو یہ کیے مرکم کے ؟ اس فلفہ کو اگر گنگوبی صاحب اپنے آپ کو جی نہ مرنے ویتے تو وہی سمجھاتے۔ اس مقدہ کا گئوبی صاحب اپنے آپ کو جی نہ مرنے ویتے تو وہی سمجھاتے۔ اس مقدہ کا اور زندول کوم نے نہ دیا کی کمن کاروگ نہیں۔ البتہ وہ انکا ضرور متا کتے ہیں کہ مردول کو زندہ کرنا اور زندول کوم نے نہ دیا کی کمن کی افتیار ات سے بھی دوبا تھے آگے ہیا نہیں ؟

الله تعالیٰ کے دیجے ہوئے اختیارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاسید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارزق دینا تو خالص سوفی صد شرک ہے لیکن دیو بیدی قطب گنگو ہی صاحب کی قدرت اور التلیار کانے عالم ہے کہ کوئی چھوٹا موناد ہو ہدی نئیں بائے ﷺ النامہ مولوی مجمود الحن دیو مدی کہتے میں۔

# خدا ان کا حرفی وہ حرفی تھے خلائق کے میانی میرے مولا میرے بادی تھے بیٹک اُخ ریانی

فا کدہ۔ مرفی یا قیالے والے کو کتے ہیں یا سرپرست کو اگر پہلا مراد معنی لیاجائے تو مطلب بیہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے صرف اور صرف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو پالا اور مولوی رشید گنگوہی صاحب نے ساری خلفت کو پالا کیوں خلائق جمع خلق کی ہے۔ جس میں جن وانس اور فرشتے پر عدو پر عدسب داخل ہیں گویاسب کا رزق۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فراہم کرتے تھے اور اگر دو سرے معنی مراو لیے جائیں تو مطلب بیہ ہوگا کہ صرف مولوی رشید احمد کا سرپرست خدا تعالیٰ ہے اور مولوی رشید احمد کا سرپرست خدا تعالیٰ ہے اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی پوری خلقت کے سرپرست ہیں جن میں انہیاء و رسل ، انہیاء و رسل

نیزدیویدی تھیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمہ قر آن خاکع کردہ شخیر کت علی ایند سنز لاہور کے علام پر (الحمد الله دب المعالمین) کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ "سب تعریفیں اللہ کو لا تق میں جو مر فی میں ہر ہر عالم کے۔ گویا اللہ تعالی مر فی پالنے والا ہر ہر عالم کا اور دیوید کی قطب عالم مولوی دشید احمد صاحب گنگوی مرفی خلائق۔ خلائق بچھ ہے خلق کی لیمنی پوری خلقت کے پالنے والے بغیر رزق کے کوئی کس طرح پل سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پوری خلقت کو رزق دیے والے جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوی یہ سوفیصد خالص شرک نہیں تو اور کیا

یے ایمی دیوید ی حضرات اپنے مولو ہوں کے دست قدرت میں ہی شیں بلحدان کی قبر شفادینا کی مٹی مٹی بلحدان کی قبر کی مٹی میں مٹی شفا مانتے ہیں۔ ملاحظہ ہور

" مولوی معین الدین صاحب محرت مولانا محد لیتحب ساحب نافوتوی استاد مولانا اشرف علی صاحب تفانوی کے سب سے رہے صاحبز ادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کر امت جو بعد وفات واقع ہموئی میان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے نافوتہ میں جاڑا ہنار کی بہت کثرت ہموئی۔ موجو شخص مولانا کی قبرے مٹی لے جا کرباندہ لیتا اے ہی آرام ہو جاتا۔ یس اس کثرت ہے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی الواؤں تب ہی ختم کی مر تبد اللہ چکا۔ پریشان ہو کر ایک وقعہ مولانا کی قبر پر جاکر کھا (یہ صاحبزادے بہت تیز سران تنے ) آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری معیت ہو گئی۔ یا در کھو کہ اگر ایب کے کوئی اجہا ہوا تو ہم مٹی نہ والیں کے ایسے ہی بڑے رہوں لوگ ہو تا پہتے تھا۔ یا در کھو کہ اگر ایسے تی چلیں کے بس ای ون سے تیمر کسی کو آرام نہ ہوا۔ چیسے شرت آرام کی ہوئی موثی ہو تا کہ اور ایسے تی چلیں کے بس ای ون سے تیمر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شرت آرام کی ہوئی موثی ہوئی۔ "

(اروائ الله على صاحب تفانوى) کو تھم الامت مالتے ہیں۔ مثلیا جائے ان تھیم الامت صاحب کسی کو شفا ماصل ہوئی یا نہیں اگر نمیں تو پھر تھیم کیسا ؟اگر شناہوئی توان میں خدائی قدرت ما ناشر کے ہیا جس

ہمارا سوال معلی التوں ہے جائے کہ زندہ کرنا مار عامر دی ویا، فنا دیتا یہ سب التیار تو وہ ہمدی مولولوں کے قبندیں ایس اسول کے عظائی یا کان کی اوٹ بھی شمین الی وریافت طلب الم یہ کہ خدا تعالی کے وست تفرق میں لیاباتی رہا۔ لیا یہ بات دیو مدی الب اکار سے پوچھ کریتا شکا ہے ؟ یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا سیدنا تحوث پاک قدس مرہ کو اختیار فرمائے سے می اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو جاتا ہے اور اس کے دست تقرف میں کھے نمیں رہتا۔ اعظم میں سرہ نے تدس مرہ کے انہوں اللہ علیہ والہ وسلم کی شان ارضح میں سے کہ دیا۔

ان کا تھم جمال میں نافذ بینہ کل پر رکھاتے ہے ہیں! قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہے ہیں!

د یوبیدی شخ المند مولوی محمود الحن صاحب اپنے مر فی خلائق مولوی رشید احمر صاحب گنگویی کے علم کی عظمت اور کن ککن کے اختیار کی قدرت یوں بیان کرتے ہیں۔۔

> نه رکل پر نه رکا پر نه رکا پر نه رکا پر نه رکا ان کا جو تھم تھا، تھا سیف قضائے مبرم (مریحہ الگوہی ص ۱۵ سائح کردہ مکتبہ رحمیہ دیوبد۔ یوپی)

سر کار اعظیمتر ت محدث بریلوی علیہ الرحمتہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیس پناہ میں عمر آن گیا۔ ان ان کا محکم جمال میں ماقفہ تو آیا ہے لوٹ بڑی لیکن ویو مدی شخ المند سولوی محموم الحسن مؤے ہی و تو آن وا متاو اور لیلین کا لل کے ساتھ جنون اور اختائی مبالغہ کی کیلیت میں محرر مص محرر کہ رہے ہیں۔

ن رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا اور درکا اورکا اور درکا اورکا اور درکا اور درکا

قضائے مبرم کا معنی ہے نہ شخنے والا تھم اور سیف بدھنی تلوار۔ لینی مولو کارشیدا حد صاحب کنگو جی کا تھم نہ شکنے والے تھم کی تلوار کا قا۔ بتائیے مولو کی جمود الحن صاحب کن فیجون کے اختیار سے کنٹا آ گے پڑھے جارہے ہیں آگر یکی شعر سیدنا اعلی صر ت یہ بلوی علیہ الرحمتہ اپنے آ ڈاعلیہ الصلاق والسلام کی شان ارفع میں کمہ دیتے کہ حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم توابیاہے کہ ۔

ن رکا پر نے رکا پر نے رکا پر نے رکا

ق شرک کدہ دیو مدے شرک کے بزاروں فادی جاری ہو جائے لیکن مولوی رشید اجد ساحب آگلری مرسے اور مولوی محمود الله ماحب نے مرشہ اکتصادر ایسے اشعار کلھے جو سر امر بھول ان کے شرکیہ ہیں لیکن کسی نے فتویٰ صادر نہ فرمایا۔

000

#### سوالات و جوایات

تم مید۔ خالفین کے سوالات سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی عادت ہے کہ سطی طور پر عامیانہ طریقہ سے سوال کر دینا جس سے بے علم و جانل عام آدی جلد متاثر ہو جائے حالا نکہ اسول کا ذیبے حقیق میں سوال ہو تا ہی شیں یا کہی متلہ کے مختلف اطوار میں سے کسی الیے طریقہ کو لیے کر سوال کر دینا جو در حقیقت ہم بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ چو نکہ تو منبح طلب مسکلہ ہوتا ہے ای لیے او جی کے دو جو دس ہو جا تا ہے۔ اب پڑھے ان کے سالات۔

سوال۔ کوین ٹواللہ تعالٰ کی حقیقی صفت ہے تو پھریہ صفت انبیاء اولیاء کے لئے ماننا شرک نہیں تواور کیا ہے۔ چنانچہ سید نامجد والف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔

(جواب) نہ کورہ بالا عبارت میں سے کمیں نہ کور نہیں کہ بعطاء النی کی کو بھی تکوین کے عیادی اختیار تھی ماصل نہیں اگر ذاتی و عطائی حقیقی و مجازی کا فرق طوظ نہ رکھا گیا تو سدنا مسلی علیہ السلام کے جھم النی مردے جلانا۔ شفادینا و غیر و سے اس کی مطابقت کیے ہو کے گی اور مسلی علیہ السلام کو خداو تد تعالیٰ کی طرف ہے تکوین کے حاصل اختیار کا الکار کر کے قرآن مجید کا (معاد الله) الکار کرنا بڑے گاکیو تکہ سیلی علیہ السلام کا مٹی کے پر عدے سانا اور پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اثرانا نامت ہے۔ ہماری اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں ہے۔

٢- الم مخارى نے كياخوب لكھا ہے۔ "ماجاء في تخليق السموت والارض و غيرها

من الخلائق وهو فعل الرب تبارك و تعالى وامره فالرب بصفاته وفعله وامره وهو الخالق هوالمثلكون غير مخلوق وما كان بفعله وامره وتخليقه و تكونيه فهو مفعول مخلوق و مكون. "(صحح تارى جلد ٩ ص ١٣٥)

تکوین سے جس کو جو ملاوہ مفعول ہے مخلوق ہے اس کی تکوین ہوئی ہے وہ خود صاحب تکوین نمیں مکون حقیقی صرف خدا ہے۔

(فا کدہ) خاری شریف کی حدیث پاک کس شدومہ کے ساتھ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ مثلاً خدا کے فعل امر اور تکوین ہے جس کوجو ملاوہ مفعول ہے مخلوق ہے اس میں عطاکاذ کر ہے اور ترجمہ میں یہ الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ ''کون حقیقی صرف خدا ہے''اس میں کس کو انکار ہے کمون حقیقی بلاشہ اللہ تعالیٰ ہے اس میں مجازی کی نفی نہیں حقیقی کی نفی ہے اور دونوں کوایک ہی لا تھی ہے ہا نکنا جمالت ولا علمی ہے۔

(سوال) شرح فقہ اکبر ص ۱۲۳ ش ہے التکوین قدیم والمتعلق به هوالمکون وهو حادث یعیٰ جس کی تکوین ہوئی وہ حادث ہے گلوق ہے لیکن تکوین کی صفت خود قدیم ہے۔ کسی کی شان تکوین کا خود اقرار کرنااے قدیم اور خداما نتا ہے۔

فالصفات الازلية عندنا ثمانية (شوح فقد أكبر الماعلى قارى ص ٢٥)

تو صفات ازلیہ ہمارے نزدیک کل آٹھ ہیں۔اس عبارت سے ٹامت ہواکہ عکوین اللہ کی ازلی اور قدیم صفت ہے تو پھر اے انبیاء اولیاء کے لئے کیسے مانا جاسکتا ہے۔

(جواب) پہلے سوال اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کی صفات ازلیہ قدیمہ ہیں اس میں کسی کوشک نہیں لیکن وہی صفات اللہ نے اپنے بعد ول کے لئے بھی خوربتائے مثلاً وہ سمیح ، بھیم ، خیر ، علیم ہے تو یہ صفات قرآن مجید میں انبیاء ، اولیاء ، بلعہ عام انسانول کے لئے وار وہیں۔ بلعہ یول سمجھ لوکہ اللہ کی صفات ازلیہ مثلاً ارادہ ، علم ، قدرت وغیر ہوغیر ہ ۔ یہ صفات بعد ول میں ہیں تو کیا یہ صفات غیر اللہ کے لئے ماننے ہے شرک ہے۔ نہیں ہے تو کیول۔ جب عام انسانول کے لئے صفات البلیہ مانیا شرک نہیں تو انبیاء ، اولیاء کے لئے مانیا شرک کیول ہوگیا۔ وہی قاعد ہما نیا پڑے گا کہ یہ صفات اللہ کی ذاتی ہیں اور اولیاء انبیاء کے لئے عطائی۔

٣ حضرت شخ سيدنا عبدالقادر جيلاني رضي الله عنه فرماتے ہيں۔ المفوضه فهم القائلون

ان الله فوض تدبير الخلق الى الاثمته وان الله اقدر النبى صلى الله عليه وسلم على الله على الله على المخلق العالم على المخلق العالم و تدبره. (غَيْد الطالبين ص ٢٢١)

(ترجمہ) مفوضہ وہ فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر امور خلق ائمہ (شیعہ) کو سپر دکر دیئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عالم کی بھی قدرت عطاکر دی ہے۔ (فائدہ) اس سے خامت ہوا کہ ہریلویوں کا پیہ عقیدہ شیعہ سے حاصل کر دہ ہے۔

(جواب) ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ معوضہ کا ہے کہ وہ دنیا کو پیدا کر نے اور تدہر کا نتات کے استقل حقیقی) اختیارات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ کرام کو مانے تھے تواس میں مفعوضہ کے عقائد باطلہ کا رو ہے جو عالم کی خلقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آئمہ کی طرف میں منسوب کرتے ہیں۔ ہم اہلست کا یہ عقیدہ نہیں کہ ساری دنیاو عالم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا آئمہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس میں تدبیر کی جو نفی ہے وہ حقیقی تدبیر کی نفی ہے ورنہ شخ سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول قرآن مجید کی اس آیت سے مختلف ہوگا۔فالمدبوات اموا۔ حتم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیاان کی تدبیر سے ہے۔لہذا یہ ممکن نہیں کہ سرکار غوث پاک قدس سرہ کا مبارک قول قرآن مجید سے مختلف ہولہذا ما نا پڑے گا کہ یماں تدبیر کی جو نفی ہے وہ حقیقی کی نفی ہے۔

سوال۔ شرح مواقف سی ہے۔ المفوضته قالوا ان الله فوض خلق الدنیا الی محمد صلی الله علیه وسلم۔مقوضہ نے کمااللہ تعالی نے دنیا کی پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مونی دی ہے۔

(جواب) ظاہر ہے کہ یہ مفوضہ کارد ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش حضور
سید تا صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی حالا نکہ ہم الجسنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ ساری دنیا کو حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری صفائی خود دیو بندی اکا بر واصاغر دینے کو تیار ہو
سکتے ہیں کیو نکہ ہمارے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کو خالق ما نتا ہے ویسے بہتان تراثی و
الزام بازی سے کون کی کوروک سکتا ہے۔ اپنے اکا برے عقائد سے سر مو نہیں ہٹتے ہمارے عقیدہ کا
حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام او عنيف نے حضرت امام جعفر صادق سے يو جھا۔ هل فوض الله الاموالي

عباده. كيالله تعالى نے اپن كام اپني بيرول كو مونپ ركھ ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا۔ الله تعالىٰ اجل من اتفويض الربوبية الى العباد۔

(ترجمہ) الله تعالىٰ اس سے بالا ہے كہ اپنى ربوبيت اپنے بيرول كے پروفرمائے۔ (كمتوب خواجہ معصوم ص سان ٨٣۔ والله اعلم بالصواب

محمد فیض احمداو لیمار ضوی غفر له ۲۳ محرم <u>۲۱ سا</u>ه

000

فتطليبا فشايشة بباشرزي مانب حفرت علامه مفتى اعظم بإكتان مصنف اعظم اسلام، شيخ الشائخ حفرت

مركار قبله الحاج الحافظ مير فيض احمد اويسى صاحب زيره مجده كم أيمان افروز كتب كامطالعبه فرمائين-

مصنف: علامه مفتى فيفن احمد اوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمداويسي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمداوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احداد يي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمراوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمراوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمد اوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمداوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمداويسي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احراد ليي صاحب

ثلي دينون ويكيناكيها ونوي مصف: علامه مفتى فيض احمداد يي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمد اوليي صاحب

کتے کا کعبہ ئى كى ئىنى مل كازمان

فضائل قرآن

فضائل درودوسلام

او جھڑی کی کراہیت

كامتكاكاناوري؟

سرعام كاجواز

مواك اورالو تھ پيپ

كياد يوبيدي بلوي بين ؟

ما كمال تابيخ

فاشر قطب مدينه يبلشرز ـ ماكل 0320-4027536 كرايي